(14)

## اخبار ''ہندوہیرلٹ''کےایک مضمون کاجواب

(فرموده ۲۷/مئی ۱۹۲۷ء)

تشهد تعوذاورسورة فاتحه كى تلاوت كے بعد فرمایا:

میں نے پچھلے دنوں میں جو خطبات موجودہ ذمانہ کے فتنہ کے متعلق دیے ہیں یا جو اشتہارات وغیرہ شائع کے ہیں۔ ان کے متعلق اہل ہنود میں سے بعض کو یا تو غلط فنمی ہوئی ہے یا انہوں نے دو سروں کو غلط فنمی میں ڈالنا چاہا ہے۔ بسرحال پچھ بھی ہو مجھے "ہندو ہیرلڈ" کی جو لاہور کا ایک انگریزی پرچہ ہے ایک کائی خاص طور پر یا تو اخبار والوں نے خود بھیجی ہے یا کسی اور نے اس کا مضمون پڑھ کر بھیجوائی ہے۔ اس میں ایک مضمون میرے ان امور کے متعلق لکھا گیا ہے جن کاذکر میرے خطبات یا اشتمارات میں آیا ہے۔ اور ان کے خلاف اعتراض کئے گئے ہیں۔ آج میں خطبہ میرے ذریعہ ان اعتراض کئے گئے ہیں۔ آج میں خطبہ کے ذریعہ ان اعتراض کئے گئے ہیں۔ آج میں خطبہ کے ذریعہ ان اعتراض کے گئے ہیں۔ آج میں خطبہ کے ذریعہ ان اعتراض کے گئے ہیں۔ آج میں خطبہ کے ذریعہ ان اعتراض کے گئے ہیں۔ آج میں خطبہ کے ذریعہ ان اعتراض کے گئے ہیں۔ آج میں خطبہ کے ذریعہ ان اعتراض کے گئے ہیں۔ آب میں کا دریعہ ان اعتراض کے گئے ہیں۔ آب میں کے ذریعہ ان اعتراض کے گئے ہیں۔ آب میں کی خوریعہ کی خوریعہ کے دریعہ ان اعتراض کے گئے ہیں۔ آب میں کی خوریعہ کی خوریعہ کی خوریعہ کی خوریعہ کی خوریعہ کی خوریعہ کی کے دریعہ ان اعتراض کے گئے ہیں۔ آب میں خوری کے خوریعہ کی دریعہ کی کا خوریعہ کی خوریعہ کا خوریعہ کی خوریعہ کی خوریعہ کی خوریعہ کی خوریعہ کی خوریعہ کا خوریعہ کی خوریع

مضمون نگار لکھتاہے آج کل تمام لیڈرامن امن اور صلح صلح پکار رہے ہیں۔ لیکن ان ہیں سے کوئی بھی علمی طور پر امن قائم کرنے کے لئے قدم نہیں اٹھا تا۔ اور سوائے باتوں کے کوئی کام نہیں کرتا۔ اس کے بعد میرے متعلق مضمون نگار نے لکھائے۔ جمھے خیال تھا کہ ان کو کسی قدر عقل سلیم سے حصہ ملاہے اور وہ کسی حد تک معقول بات کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کے تازہ مضامین پڑھنے کے بعد میری امید اور حسن ظنی مایوی اور بد ظنی سے بدل گئی ہے۔

اں بات کے جُوت میں مضمون نگار نے میری تحریروں اور تقریروں سے تین باتیں خصوصیت سے جُنی ہیں۔ جن میں سے ایک ہی ہے کہ میں نے مسلمانوں کو نقیق کی ہے کہ اپنے ہاتھ میں سونٹار تھیں - دو سری ہید کہ میں نے مسلمانوں کو تلقین کی ہے کہ تمام ہندوؤں میں اسلام کی تبلیغ جرسے کریں اور سب کو مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔اور تیسری ہید کہ مسلمان ہندوؤں کا پوری

طرح بائیکاٹ کریں اور ان ہے کسی قتم کالین دین نہ کریں۔

میرے مضامین میں مضمون نگار صاحب کو بیہ تین باتیں قابل اعتراض نظر آئی ہیں۔اور ان کا خیال ہے کہ آج کل کے زمانہ میں جو عام شورش کی رُوچل رہی ہے میں بھی اس میں بہہ گیا ہوں۔ وہ مجھے نصیحت کرتے ہیں کہ مجھے اپنی جماعت کے لوگوں کو بیہ سمجھانا چاہئے کہ امن سے رہیں اور ہندوؤں کے ساتھ امن سے زندگی بسر کرنی چاہئے۔

چونکہ مضمون نگار صاحب نے اپنے خیالات سے پبک طور پر آگاہ نہیں کیا۔ اور جھے بھی ان
کے سننے کا اتفاق نہیں ہوا۔ اس وجہ سے ہیں ان سے واقف نہیں ہوں۔ اس لئے نہیں کہ سکتا کہ
اس کے ذاتی خیالات موجو وہ حالات اور واقعات کے متعلق کیا ہیں۔ لیکن عام حالات اور خیالات جو
پیمیل رہے ہیں۔ اور جولوگوں پر غالب آرہے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں خیال کیا جا سکتا ہے کہ
مضمون نگار کے خیالات بھی عام ہندوؤں کے خیالات کے مطابق ہی ہوں گے۔ اس لئے انہی کو
مذظر رکھتے ہوئے میں جواب دیتا ہوں۔

پہلی چیزجو میرے مضامین میں مضمون نگار صاحب کو قابل اعتراض نظر آئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں نے مسلمانوں سے کہا ہے اپنے ہیں سو خار کھیں۔ مضمون نگار لکھتا ہے یہ کہ کر میں نے امن میں خلل ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن مضمون نگار نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ہتھیار کے خاجائز استعال سے خلل بڑتا ہے۔ آگر صرف رکھنے سے امن میں خلل نہیں پڑا کر تا بلکہ ہتھیار کے خاجائز استعال سے خلل بڑتا ہے۔ آگر صرف ہتھیار رکھنے سے امن میں خلل پڑتا ہے اور بدامنی پیدا ہوتی ہو تو دنیا کی گور نمشن سب سے زیادہ دنیا میں بدامنی اور بربادی پیدا کرنے والی ہونی چاہئیں۔ کیونکہ ہر گور نمنٹ تو ہیں 'ہندو قیں 'ہندو قیں 'ہندو قیں اگر ان چیزوں کے رکھنے سے خلل امن واقعہ ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی ایک بھی گور نمنٹ ایلی نہیں ہو اگر ان چیزوں کے رکھنے سے خلل امن واقعہ ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی ایک بھی گور نمنٹ ایلی نہیں ہو علی ہوتا ہوتا ہوتی ہو اور صرف وہی گور نمنٹ امن قائم رکھنے والی قرار پائے گی جو اپنی فوجیں موقوف کر دے۔ تو ہی اور بندو قیں تو ڑوے۔ تو ہیں اور جنگی جماز پھلادے اور علی موست اپنی فوجیں موقوف کر دے۔ تلواریں اور بندو قیں تو ڑوے۔ تو ہیں اور جنگی جماز کے طادے اور عکومت اسے ایک وئی ہوئی جس کی تو بھی کوئی حکومت اسے ایک ہوئی نہیں۔ اور اگر اب ہوئی تو ہما ہیہ حکومت اسے ایک دن کے لئے بھی زندہ نہ کومت اسے ایک ہوئی نہیں۔ اور اگر اب ہوئی تو ہما ہیہ حکومت اسے ایک دن کے لئے بھی زندہ نہ موست دیں۔ بی آگر ہمام دنیا کی گو و ند ندیدیں تھتے ہتھیار رکھتی تھیں۔ اور اگر ویدوں میں اس بندو زمین و آسان کے قلابے ملاتے ہوئے نہیں تھتے ہتھیار رکھتی تھیں۔ اور اگر ویدوں میں اس

قتم کی دعا ئیں سکھائی گئی ہیں کہ اے پر میشور ہمارے ہتھیاروں کو طاقت بخش-ان کی ضربیں کاری ہوں تو پھراور کونسازمانہ آسکتاہے جب ہتھیار رکھنے کی ضرورت نہ رہے اور ہتھیار رکھنے کو برا سمجھا جائے۔ اگر ہتھیار رکھنے سے امن میں خلل پیدا ہو تاہے اور اگر ہتھیار پکڑنے سے فساد رونما ہو تا ہے تو پھراس طرح امن میں خلل پیدا کرنے اور فساد پھیلانے میں دنیا کے تمام نداہب اور ساری حکومتیں شریک ہیں۔ مسلمانوں کے متعلق تو کہاہی جا تاہے کہ وہ تکوار چلاتے رہے ہیں۔ لیکن کیا ہندو د ھرم کے بزرگوں رام چندر جی اور کر ثن جی نے تلوار نہیں چلائی۔ پھر کیا ہندونشلیم کریں گے کہ ان کا تلوار چلانابھی امن کے خلاف تھا۔ اور ویدوں میں ہتھیاروں سے کام لینے کاجو ذ کر ہے وہ بھی امن کی تعلیم کے خلاف تعلیم دی گئی ہے۔ اگر نہیں تو کیوں؟ پس اگر ہتھیار کاپاس ر کھنا فسادیپدا نہیں کر تا اور ہتھیار کا ہاتھ میں ہو نابدامنی نہیں پیدا کر تا بلکہ ہتھیار کا ناجائز استعال بدامنی پیدا کرتا ہے۔ تو پھر مجھ پر اس وقت اعتراض ہونا چاہئے جب میں مسلمانوں سے بیہ کہوں کہ اینے ہاتھوں میں سونٹے لواور جو ہندو تہیں ملے اس کا سرتو ڑ دو-اور جسے اپنے نہ ہب کے خلاف پاؤاس کا سر پھو ژوو۔اگر میری تقریروں اور تحریروں میں سے کوئی اشار تاً یا کناتیّا اس قتم کی ہدایت د کھادے تو میں اپنی غلطی کاا **قرار کرنے کے لئے ت**ار ہوں۔ لیکن جہاں میں نے سونٹار کھنے کے لئے کہاہے۔ وہاں یہ بھی ہدایت کی ہے کہ سوائے ایسے وقت کے جہاں اپنی جان جانے کا خطرہ ہو اور سوائے خود حفاظتی کے اس کااستعال نہ کیا جائے۔ پھر مجھے امن شکن کس طرح قرار دیا جاسکتا ہے۔ میں نے جو سونٹار کھنے کے متعلق ہدایات کاھی ہیں پابیان کی ہیں۔ان کو اس تعلیم کے سامنے رکھ کر جو ویدوں میں ہتھیاروں کے استعال کرنے کے متعلق دی گئی ہیں دیکھ لیا جائے۔ اگر میرے الفاظ اس تعلیم سے زیادہ محفوظ نہ ہوں اور اس تعلیم سے زیادہ ان میں صلح جو کی اور امن پیندی نہ یا کی جائے۔ تو پھر مجھ پر جو بھی الزام لگایا جائے اسے میں قبول کرنے کے لئے تیار ہوں۔ میں نے جو پچھ کما ہے وہ یہ ہے کہ خود حفاظتی کے لئے اپنے پاس کم از کم سوٹنار کھو۔ کیونکہ جب انسان نہتا ہو تاہے۔ اور مقابل میں دو سری قوم کے پاس ہتھیار ہوں تو اس میں بزدلی پیدا ہو جاتی ہے۔اور ہروقت کے اس خوف اور ڈر کی وجہ ہے کہ ہتھیار ہے حملہ کرکے نقصان نہ پہنچادے - دلیری اور بمادری مث جاتی ہے۔اور ایسے لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ان کی حالت وہی ہوتی ہے جو خواجہ سراؤں کی ہوتی ہے۔جس طرح ان میں مردانہ جرائت اور بہادری نہیں ہوتی ویسی ہی اس قوم کی حالت ہوتی ہے۔ جو دو سروں کے مقابلہ میں نہتی ہو۔ایسے لوگ سمجھتے ہیں دو سرے نے ہتھیار استعال کیاتو کیا کریں گے۔اس دجہ سے ہرد قت انہیں اپنی جان بچانے کاڈر رہتا ہے۔ بس میں نے مسلمانوں سے جو کچھے کما ہے وہ قومی اخلاق کی درستی کے لئے کہاہے نہ کہ فتنہ و فساد پھیلانے کے لئے تعلیم دی ہے۔اب اگر کسی کااپنی قوم کے اخلاق کی درستی کاخیال ر کھنااور ایسی تعلیم دیناجس سے اس میں جرأت اور بمادری پیدا ہوتی ہواوروہ ذلت اور بزدل ہے پچ سکتی ہو جرم ہے تواسے میں قبول کر تاہوں۔ مگر اس کی کیاوجہ ہے کہ اس مضمون میں مضمون نگار نے ان سکھ گروؤں کوامن میں خلل ڈالنے والا قرار نہیں دیا جنہوں نے سکھوں کو کریان رکھنے کا تھم دیا تھا۔ اگر وہ سکھ گر و کریان رکھنے کا تھم دیتے ہوئے امن قائم کرنے والے تھے تو اس قتم کی تعلیم دینے سے میں کس طرح مجرم بن گیا۔جس طرح انہوں نے اپنے پیرو دُں کو کریان رکھنے کے لئے کہاای طرح میں نے بھی مسلمانوں کو ڈنڈار کھنے کے لئے کہا۔ ہاں ایک فرق ضرور ہے۔ اور وہ بیر کہ انہوں نے کہا ہروقت کریان اپنے پاس ر کھو۔ لیکن میں نے یہ کہاہے کہ جب تک دسٹمن کے پاس ہتھیار ہویا جب تک ہتھیار رکھنے والی قوم کو سلمانوں کے خلاف بھڑکانے والے لوگ موجود ہوں۔اس وقت تک اپنی حفاظت کے لئے سونٹا ر کھو۔ گویا میرا تھم پھر بھی کم چیز کاہے۔ کیونکہ سکھ گرو صاحب کاتوبیہ تھم ہے کہ خواہ خطرہ ہویا نہ ہو۔ کی اور کے پاس ہتھیار ہو یا نہ ہو سکھ کریان ضرور رکھیں۔ لیکن میں نے یہ کہا ہے کہ جب د د سروں کے پاس ہتھیار ہوں- جب اپنی جان د مال کاخطرہ ہو -اس وقت سونٹااینے پاس ر کھو-اگر ہیہ نساد کی تعلیم ہے اور مضمون نگار نے دیانت داری کے ساتھ اس براعتراض کیاہے ۔ تواہیے جاہئے تھا سکھوں کے گرو صاحب پر بھی اعتراض کر تا۔ لیکن اگر وہ کریان رکھنے کا حکم دینے والے پر اعتراض نہیں کر تا۔ تو سونٹا رکھنے کا حکم دینے والے پر اس کے لئے اعتراض کرنے کی کیا گنجائش ے- سوائے اس کے کہ سمجھاجائے- مضمون نگار کو مسلمانوں سے تعصب ہے- اس وجہ سے وہ سب کو ایک آنکھ نہیں دیکھتا۔ کیونکہ اگر سکھوں کاگر و کریان رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ تو کہتا ہے کیساامن قائم كرنے والاانسان تھا۔ ليكن اگر مسلمانوں كالهام سونثار كھنے كائتكم ديتاہے - تو كهتاہے بيہ نساد پھيلا يا ہے۔ لیکن حق پیر ہے کہ سکھوں کے گر و صاحب نے کریان رکھنے کا جو تھم دیا وہ ٹھیک دیا تھا۔ اس وقت سکھوں کو خطرات تھے۔ اور دو سرے لوگ ہتھیار رکھتے تھے۔ سکھ گرو صاحب نے سکھوں کے اخلاق کی درستی کے لئے کریان رکھنے کا عکم دیا تھا- اور نمایت اچھا تھم دیا تھا- میں اس تھم کوقد ر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ گرو صاحب نے اپنی قوم پر بہت بردا احسان کیا۔ کیونکہ اس کے اخلاق کی تگرانی کی اور ای طرح میں نے بھی کیااور حق کیا۔ نہ وہ گروصاحب کسی اعتراض کے نیچے آتے

ہں-اور نہ میں-فیکن اگر کسی نے اعتراض کرناہے تو دونوں پر کرے-میں تو دیکھناہوں حضرت مسیح جنوں نے اتنی نرمی کی تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھپٹرمارے تو دو سرابھی اس کی طرف پھیرد<sup>اء</sup>۔ان کے متعلق بھی آ تاہے کہ انہوں نے اپنے حوار پوں سے کہا کیڑے چ*چ کر* تلوار خریداو- اب ایک طرف تو حضرت مسیح به تعلیم دیتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھیٹر مارے تو دو سرابھی اس کی طرف چھیردو۔ یہ ایس تعلیم ہے کہ جس کے متیجہ میں سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے۔ بدمعاش اور غنڈے بڑا زور پکڑ سکتے ہیں۔ اور کمزوروں کار ہنامحال ہو جا تاہے۔ لیکن میہ نتیجہ ہو گاامن کے متعلق حدسے زیادہ زور دینے اور نری کے حد سے زیادہ کرنے کا۔ نہ کہ یہ جبر کی تعلیم کا نتیجہ ہو گا۔ بیہ بظا ہرامن ہی کی تعلیم ہے۔ لیکن باد جو دامن کی اتنی انتہائی تعلیم دینے کے جو نا قابل عمل ہے۔ اور جس پر عیسائی تہجی عمل نہ کر سکے۔ اس کے مقابلہ میں حصرت مسے نے یہ بھی کما کہ اینے کیڑے پچ کر تلواریں خریدلو اس سے معلوم ہوا کہ جنال حفزت مسیح نے تلوار خریدنے کا علم دیا ہے۔ وہاں قومی اخلاق کی درستی کو یہ نظرر کھا ہے۔ اور جہاں ایک گال پر تھیٹر کھا کر دو سرا آ گے کرنے کو کہا ہے۔ وہاں محبت اور نرمی کی تعلیم دی ہے۔ بعینہ حضرت مسیح کی طرح میں نے بھی تعلیم دی ہے۔ میں نے کہاہے اگر دو سرے تم پر ظلم بھی کریں تواسے برداشت کرواور جوش میں نہ آؤ-لیکن جب تمهاری جان پر حمله ہواور جان جانے کاخوف ہو تواس وقت دفاع کرو-اوراس میں بھی یہ بات ید نظرر کھو کہ کسی کی جان مت او- ہاں جس طرح حضرت مسیح نے کہاہے کہ کیڑے پپچ کر تلوار خریدلو-اتنا زور میں نے نہیں دیا بلکہ یہ کما نئے کہ معمولی ڈیڈا قیتاً لے لویا جنگل سے کاٹ لو۔ پھر گرو صاحب نے تو سکھوں کو کریان رکھنے کے لئے کہاہے۔ لیکن میں نے سونٹار کھنے کے لئے کہا ے - انہوں نے ہروقت کریان رکھنے کے لئے کہاہے لیکن میں نے کہاہے جمال خطرہ ہو وہاں رکھو-ای طرح حضرت مسے نے کہاتھا کہ تلوار خرید و کیڑے پچ کرلیکن میں نے کہاہے معمولی سونٹا لے لوج عجیب بات ہے حضرت مسے تلوار خریدنے کا حکم دینے پر امن میں خلل پیدا کرنے والے نہیں بنتے۔ سکھ گر و کریان رکھنے کا تھکم دینے پر فساد ڈلوانے والے نہیں قرار دیئے جاتے۔ لیکن مسلمانوں کو یہ تعلیم دینا کہ ای حفاظت کے لئے سونٹار کھو۔ یہ فساد ڈلوانے کی تعلیم بن جاتی ہے۔ ہندویا توبیہ اعلان کریں کہ ویدک تعلیم ' حضرت مسے کی تعلیم ' سکھ گر و صاحب کی تعلیم بھی فساد ڈلوانے والی ہے۔ یا پھر یہ ا قرار کریں کہ میں نے جو کچھ کہاہے اس سے بھی کوئی فساد نہیں بیڈا ہو تا۔ کیونکہ میری بھی ایسی ہی تعلیم ہے جیسی ان کی ہے - ہاں اگر بیہ ثابت کردیا جائے ۔ کہ میں نے مسلمانوں سے کہاہے اپنے ہاتھ میں سونٹالو۔ اور جو تہمیں ملے اس کے سرپر دے مارو۔ تو پھر مجھ پر اعتراض ہو سکتا ہے۔ لیکن چو نکہ اس نتم کی کوئی بات میری کمی تقریر و تحریر سے ہر گز ثابت نہیں کی جاسکتی۔ اس لئے مجھ پر اعتراض کرنا کمی صورت میں بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلے اعتراض کا جو اب ہے۔ دو سرا اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ میں نے مسلمانوں کو کہا ہے

یہ پہلے اعتراض کا جواب ہے۔ دو سرا اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ میں نے مسلمانوں کو کہا ہے ہندوؤں کو جبرامسلمان بناؤ - گربیہ صحیح نہیں - پہلی بات تو درست تھی گراس پر اعتراض غلط تھا۔ نیکن یہ بات ہی غلط ہے۔ میں جب سے پیدا ہوا ہوں۔ ایک کمھ کے لئے بھی بھی اس بات کا قائل نہیں ہوا کہ ند جب میں جرکو بھی کوئی دخل ہو سکتا ہے۔ بلکہ میں نے ہمیشہ اعلان کیا کہ مسلمان ایسے اخلاق بنا کیں جن میں جرکاشائبہ بھی نہ پایا جائے ۔اور جن کی اسلام تعلیم دیتا ہے ۔میرے نز دیک ماں باپ یا استاد کوان بچوں پر جوان کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ جرکرنے کاحق ہو تاہے کیونکہ وہ اپنے آپ کوان کے سپرد کر دیتے ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ کسی اور کو قطعانسی پر جرکاحق نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی رائے میں آزاد ہے۔ اعمال میں بعض او قات جرہو تاہے۔ مثلاً حکومت جرکرتی ہے۔ یا امام وقت ایے پیرووُں آبرا عمال کے متعلق جرکرنے کاحق رکھتا ہے۔ لیکن پیہ حق اپنی پارٹی اور اپنی جماعت پر ہو تا ہے۔ یہ نہیں کہ دو مروں پر جرکیا جائے۔ چو نکہ امام اپنے لوگوں کے برے کاموں سے بدنام ہو تاہے۔اوران کے نیک کاموں ہے اس کی بھی نیک نامی ہوتی ہے۔اس لئے اسے اختیار ہو تاہے کہ اپنے اوگوں کے اعمال کی تگرانی کرے۔احمدی ان اوگوں سے جو احمدی کملاتے ہیں کمہ سکتے ہیں کہ ہارے ساتھ مل کر کام کرو۔اور ہارے اعمال کی طرح اپنے اعمال بناؤ۔ لیکن یہ نہیں کمہ سکتے کہ غیرمبایعیں وہی پچھ کریں جو مبایع کرتے ہیں۔ یا شیعہ 'سیٰ 'وہانی وہی کریں جو ہم کرتے ہیں۔ یں میں نے ہمیشہ جبر کی تعلیم کے خلاف تعلیم دی ہے۔ اور کوئی میری کتابوں' میرے اشتہاروں' میرے خطبوں' میری گفتگو ہے ایک سطربھی ایسی نہیں دکھاسکتاجس میں میں نے جرکرنے کے لئے کہا ہو۔ یہ بالکل غلط ہے کہ میں نے مسلمانوں سے کہاہے وہ جبرا ہندوؤں کومسلمان بنا نمس-لیکن بیہ بے شک میں نے کہاہے کہ تبلغ کے ذریعہ سارے ہندوستان کومسلمان بنانے کی کوشش کرو۔اگر یہ کنے سے نتنہ پڑتا ہے۔ تو شردہانند کو بھی فتنہ باز کہنا جائے۔ گر عجیب بات ہے۔ایک طرف تو ان کے متعلق کما جا تا ہے کہ وہ شہید ہیں کیونکہ شد ھی کاجو حق تھااس کے لئے مارے گئے ہیں۔ لیکن دو سری طرف میرے متعلق جو تبلیغ کو ایناسب سے بردا فرض سجھتا ہوں۔ کہاجا تاہے کہ میں نے جو ہندوؤں کو مسلمان بنانے کی تعلیم دی ہے بیہ فساد کی تعلیم ہے · دیکھو ہندو سینکڑوں نہیں ہزاروں

ا سالوں ہے اپنے زہب کی تبلیغ ترک کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اگر سارے ہندوستان میر ، کہتے پھرس کہ اپنے نہ ہب کی تبلیغ کرواو رسب کو ہندو بنالو- تو یہ ان کاحق ہو-او رابیاحق ہو جس گی وجیہ ہے مارے جانے والے کو شہید کا خطاب د س۔ لیکن اگر وہی بات احمدی جماعت کا امام کہتا ہے تو اسے فتنہ و فساد کما جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر میرے یہ کہنے سے کہ سارے ہندوستان کو مسلمان بنالو- فسادیدا ہو تاہے- تو پھرسارے مصلح فسادی تھے- جب بھی کوئی مصلح کھڑا ہو تاہے-اس نیت اور ای ارادہ سے کوا ہو تا ہے کہ ساری قوم یا ساری دنیا کو این تعلیم منوانی ہے۔ اگر وہ دس آ دمیوں کو منوالیتا ہے - اور بندرہ کو چھو ڑ دیتا ہے - اور ان کو منوانے کے لئے کو مشش نہیں کر ناتووہ مصلح نہیں کملائے گا۔ اگر وہ بند رہ آدمیوں کے لئے کھڑا ہوا ہے۔ تو اس کا فرض ہے کہ بند رہ کوہی منوانے کی کوشش کرے۔ دیکھو جس طرح کوئی ڈاکٹر پیرنہ کیے گاکہ اس کے پاس جو دس مریض آتے ہیں۔ان میں سے نوتو پچ جا ئیںاورایک مرجائے۔اس کی بی کوشش ہو گی کہ سب پچ جا ئیں۔ اسی طرح ایک امام ایک مصلح ایک مبلغ کی بھی ہیں نیت اور میں ارادہ ہونا چاہئے کہ سب کوہدایت نصیب ہو ورنہ اس سے بڑھ کریے و قونی اور کیاہو سکتی ہے کہ ایک فخص ہدایت دینے کے لئے کھڑا ہواوروہ کے سب کے منوانے سے فسادیدا ہو تاہے۔اس لئے میں سب کو نہیں منواؤں گا صرف چند آ دمیوں کو منواؤں گااور باقیوں کو چھو ژدوں گا۔ ہرسچامصلح اور ہروہ انسان جس کی فطرت تسجے و سالم ہوگی ہی کیے گاکہ جس قد رلوگ میرے ذریعہ گمراہی ہے بچسکیں اپنے ہی لوگوں کو بچانے کی مجھے کو شش کرنا چاہئے۔اگر سارے پچ سکتے ہیں توسارے ہی بچاؤں گا۔ یہی میں نے بھی کماہے۔اور سارا ہندوستان کیا ہم کو تو بانی سلسلہ اور بانی اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ ساری دنیا کو اسلام کے جھنڈے کے نیجےلاؤ۔ 💉

یہ اور بات ہے کہ ساری دنیااس جھنڈے کے پنچے نہ آئے لیکن ہماری خواہش اور کوشش کی ہے کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے۔ پس یہ کہنا کہ میں نے کہا ہے سارے ہندوستان کو مسلمان بنالویہ غلط ہے۔ مین نے تویہ کہا ہے۔ ساری دنیا کو مسلمان بنالو۔ مگراس سے نہ کوئی فقنہ پیدا ہو تا ہے اور نہ فساد۔ کیونکہ میں نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو جبرسے مسلمان بناؤ۔ بلکہ یہ کہا ہے کہ اسلام کی تعلیم کے ذریعہ مسلمان بناؤ۔ اس میں فقنہ و فساد کی کون می بات ہے۔ یہ مسلمانوں کے لئے کوئی نئ بات نہیں۔ مسلمان تو جب سے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی وقت سے ان کایہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ البتہ یہ بات ہے کہ جزاروں سالوں کی خاموثی کے بعد لالہ لاجبت رائے سوای شردھاند اور ڈاکٹر

مونحے یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہندو بنالو- ذراغور تو کرو جب آریہ کہتے ہیں عرب میں دید ک وهرم کا جھنڈ اگاڑیں گے۔ تو اس سے فتنہ نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن جب امام جماعت احمدیہ کمتاہے کہ ہندوؤں کو مسلمان بنالوتو کہا جا تاہے اس ہے فتنہ پیدا ہو تاہے۔اگر میں نے بیہ کہاہو تا کہ لوگوں کو جراملمان بناؤ-ان سے اڑو 'انہیں مارو تواس سے فتنہ پیدا ہو سکتاہے۔ لیکن جب بیہ کماجا تاہے کہ ا ہندو وُں پر اسلام کی سیائی ظاہر کر کے اسلام میں داخل کرو- تو اس میں فتنہ کی کون سی بات ہے-اگر اس سے نتنہ بیدا ہو سکتا ہے تو پھر شد ھی کے متعلق ہندوؤں کے اقوال سے کیوں فتنہ نہیں بیدا ہو تا۔ پھر جتنے مصلح آئے وہ چندلوگوں کو منوانے کے لئے آئے تھے۔ یاان سب کو جن کی طرف وہ بھیجے گئے جب بابانانک ؓ آئے توان کی غرض چندا یک لوگوں کو ہدایت دیتا تھی یا سب کو۔اسی طرح جب کرش آئے تو ان کا منشا سارے ہندوستان کو اپنی تعلیم پر کاربند کرنا تھایا ہندوستان کے ایک حصہ کو۔ اس طرح جب رام چندر آئے تو ان کامقصد سارے ہندوستان میں اپنی تعلیم پھیلانا تھایا تھو ڑے حصہ میں- یا جب ویدوں کے رشی آئے تو وہ سارے ہندوستان کے لئے تعلیم لائے تھے یا چند لوگوں کے لئے۔ ہاں منو کو بیہ شبہ ضرور ہوا ہے کہ ویدوں کی تعلیم سب ہندوستانیوں کے لئے نہیں تھی۔ کیو نکہ انہوں نے کماہے اگر شود روید کاکوئی منترین یائے تو اس کے محان میں سیسہ پچھلا کر ڈالنا جاہئے۔ ہاتی سب لوگوں کا یمی خیال رہا ہے کہ سجائی سب کو مننی جاہئے۔ رام چندر کرشن گر د نانک کامیں عقید ہ تھا۔ اس طرح میرابھی میں عقید ہ ہے ۔ اب کوئی اس میں فساد د کیھا ہے تو بیہ اس کی آنکھ کاقصورے میراقصور نہیں ہے۔

اس کی اس فاصور ہے میرا کھور ہیں ہے۔

ہندہ ہیرلڈ کا نامہ نگار سب کو مسلمان بنانے کا ذکر کر تا ہوا لکھتا ہے۔ بھلا جس کام کو اور نگ

زیب جیسا بادشاہ نہ کر سکا اسے تم کس طرح کرلوگے۔ بندہ خد ااور نگ زیب کی ہستی تی کیا تھی

میرے سامنے - اور نگ زیب بادشاہ تھا اور دنیا کا بادشاہ تھا دہ دنیا کی بستری کے لئے جو پچھ کر سکتا تھا دہ

اس نے کیا میں ایک مصلح کا خلیفہ ہوں - اگر آج اور نگ زیب زندہ ہو آیا اور خدا تعالی حق کی

شاخت کے لئے اس کی آئھیں کھول دیتا تو دہ بھی میرے ما سختوں میں اس طرح کام کر آجس طرح

اور کررہے ہیں - میرے مقابلہ میں اور نگ زیب کا ذکر کرنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ جبرہے لوگوں کو

مسلمان بنایا کر آتھا - جب اسے بادشاہ ہو کر جبر میں کامیا بی نہ ہوئی - تو تہیں کیا ہو سکتی ہے - مگریہ غلط

ہے کہ اور نگ زیب لوگوں کو جبرا مسلمان بنایا کر آتھا - یہ صرف و بی لوگ کتے ہیں جو آریہ ہیں یا

آریوں کے پیچھے چلتے ہیں ورنہ آریخوں سے فاہت ہے کہ وہ نمایت منصف اور عادل بادشاہ تھا -

سمی پر جرنہ کر ناتھا۔ا ہے محض اس لئے ہندو بدنام کرر ہے ہیں کہ وہ سیجھتے ہیں انگریزوں کے خلاف ا پولنا آسان نہیں۔ اس لئے اپنی قوم کو اُبھار نے اور مسلمانوں کے خلاف اشتعال دلانے کے لئے انہوں نے اور نگ زیب کو پکڑ لیا ہے۔ کیونکہ وہ فوت ہو چکا ہے۔ ور نہ اگر اُن ہندوؤں کے باپ وادے قبروں ہے اٹھ کربیٹھ جائیں۔ تو وہ اقرار کرس کہ اورنگ زیب کے زمانہ میں انہوں نے نهایت امن سے زند گی بسر کی۔افسوس ہے کہ وہ بادشاہ جس نے ہندوؤں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی۔اس پر آج ہندوالزام نگارہے ہیں۔اور جس نے ان پر بڑے احسان کئے اس کی ناشکری کررہے ا ہیں۔ حالا نکہ جو کچھ اس کے متعلق کہا جارہا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ باقی رہی پیر بات کہ اور نگ زیب سارے ہندوؤں کو مسلمان نہ بنا سکا تو تم کس طرح بناؤ گے اس کے لئے یاد رکھنا جاہے اور نگ زیب مادشاہ تھا تبلیغ اسلام ہے اسے کیا تعلق تھا۔ تبلیغ کا کام ہمارا ہے آگریہ مان بھی لیا جائے کہ اور نگ زیب نے ہندوستان میں تبلیغ کی۔ تو بیہ کون کمہ سکتا ہے کہ اس نے ہندوستان ہے باہر بھی تبلیغ کے متعلق کچھ کیا۔ مگر میں نے ہندوستان سے باہر بھی بہت سے ممالک میں تبلیغ اسلام کی ہے۔ مثلًا اس وقت مغربی افریقہ میں ہزار ہاایے لوگ مسلمان ہیں۔ جو میرے بھیجے ہوئے مبلغوں کے ذربعیہ مسلمان ہوئے۔ اسی طرح یو رپ میں کلمہ پڑھنے والے انسان موجو دہیں۔امریکہ میں موجو د ہیں۔ کیااورنگ زیب نے بھی اینے زمانہ میں ان ممالک کے لوگوں کو مسلمان کیا۔ اس کا کام ملکی معالمات کی اصلاح اور درستی تھا۔ اور تبلیغ کا کام میرا ہے۔ اس لئے اور نگ زیب نے اپنی فوجوں کے ذریعہ ملکوں کو فتح کیاا دراینے وشمنوں کو مغلوب کیا جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن رو حانی فتح کا جھنڈ ابلند کرنے والامیں ہوں۔ اس لئے وہ میرامقابلہ نہیں کر سکتا۔ یمی وجہ ہے کہ جمال تک میرے ذریعہ اسلام کی تبلیغ کی گئی ہے اور نگ زیب کے ذریعہ نہ کی گئی۔ پھر کس طرح کہ سکتے ہیں کہ تم وہ کام نہ کرسکو گے۔ جواورنگ زیب نہ کرسکا۔ کم از کم ہندواس بات کاتوا قرار کریں گے کہ اورنگ زیب نے ہندوستان سے باہر تبلیغ اسلام کے متعلق کچھ نہیں کیا۔ اور میں تو کہتا ہوں۔ ہندو ستان میں بھی اس نے کچھ نہیں کیا-ہندوؤں نے اس زمانہ میں فساد کئے -ان فسادوں کواس نے دور کیا۔ باقی ان پر کوئی جبر نہیں کیا۔ بلکہ ان کی حفاظت کی۔ دیکھو کس طرح بار بار سیواجی نے شرارتیں کیں اور کس طرح اورنگ زیب نے اس ڈاکو اور لٹیرے کو بار بار معان کیا۔ جس کی اخلاقی حالت اس در جہ گری ہوئی تھی کہ صلح کرنے کے لئے جا تا ہے اور بغل میں خنجرچھیا کر لے ّ جا آہے۔ جے بغل گیر ہوتے وقت افضل خان کے پیٹ میں تھیٹر دیتا ہے۔ غرض اور نگ زیب

د نیاد ی ماد شاہوں کے کحاظ ہے نمایت اچھاتھا۔ مگراس نے ہندوستان میں بھی اسلام کی اشاعت : کی- اور میں نے ایسے ممالک تک اسلام پہنچا دیا۔ جہاں سینکڑوں سالوں سے کلمہ پڑھنے والا کوئی نہ تھا۔ یہ تواس وقت تک میں نے کرکے د کھایا ہے۔ آئندہ خدا جاہے تواس سے بھی بڑھ کر ہو گا۔ تیسرااعتراض یہ کیاگیاہے کہ میں نے مسلمانوں کوہندوؤں کابائگاٹ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ مگر یہ مجھ پر سرا سراتهام ہے۔ میں بائیکاٹ کے سخت خلاف ہوں۔ میں نے جو کچھ کماہے وہ یہ ہے کہ ہندو کھانے پینے کی چیزیں مسلمانوں ہے نہیں خریدتے۔مسلمان بھی ہندوؤں سے وہ چزس نہ لیں جو ہندومسلمانوں سے نہیں لیتے۔ہندوؤں ہے ایسی چزیں خریدنے کی وجہ سے مسلمانوں کا کرو ژوں ر دبیہ ہندوؤں کے ہاں جا تاہے۔ جس کے واپس آنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔او راس وجہ ہے مسلمان غریب سے غریب تر ہوتے چلے جارہے ہیں۔اگر قلیل سے قلیل اندازہ بھی لگایا جائے تو دو تین کرو ژروپیہ مسلمانوں کا سالانہ ایبا ہندوؤں کے ماں جا تاہے جو کسی صورت میں واپس نہیں آتا- اس کے علاوہ بارہ تیرہ کروڑ رو پہیہ سود میں مسلمانوں کو دینایر تاہے۔ سرکار آٹھ کروڑ سالانہ نیکس ہندوؤں سکھوںاورمسلمانوں سے لیتی ہے۔ گویا اگر سرکارا یک روپیہ فی کس کے حساب سے ہندوؤں' سکھوں اور مسلمانوں سے لیتی ہے۔ تو ہندو صرف مسلمانوں سے ڈیڑھ دو روپیہ فی سم کے حساب سے وصول کرتے ہیں۔ایسی قوم نے زندہ کیار ہناہے۔اب اگر اس قوم کی ہے بسی اور بے چارگی کو دیکھ کرمیں نے میہ کہا کہ وہ کھانے پینے کی چیزیں ہندو وُں سے نہ خریدیں جس طرح ہندو ان سے نہیں خرید تے توگناہ کیاکیا؟ رہایہ امرکہ ہندوؤں سے مائکاٹ کیاجائے یعنی ان سے کسی قشم کا تعلق نہ رکھاجائے۔ یہ میری تعلیم کے خلاف ہے۔ ہندو تو پھر بھی خدا کی ہستی کے قائل ہیں میراتو پیر تھم ہے کہ دہریوں سے بھی تعلق رکھو۔اگر کوئی خدا تعالی کو گالیاں دینے والا ہے تو اس سے بھی تعلق رکھو۔ کیونکہ تبلیغ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ تعلق ہو۔ پس میری ہرگز تعلیم نہیں کہ ہندوؤں کابائیکاٹ کردو۔ میں نے جو نصیحت کی ہے وہ بیہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزس جو ہندو مسلمانوں سے نہیں لیتے وہ مسلمانوں کو بھی ہندوؤں سے نہیں لینی چاہئیں۔اس طرح مسلمانوں کو کم از کم دو تین کرو ژروپیه کی سالانه بحیت ہو سکتی ہے اور اگر دو سری ضروریات کی چیزیں بھی خود مسلمان مسلمانوں کے لئے مہیا کریں تو آٹھ دس کرو ڑ روپیہ کی بجیت ہو سکتی ہے۔اور اس طرح مسلمان ہندووُل کے سودی قرضہ سے پی سکتے ہیں۔ میری بہ تعلیم بھی کوئی نرالی تعلیم نہیں ۔ ہندوصاحیان خود ہزار دں سالوں سے دو مرے لو گول

ہے اور سات سوسال ہے مسلمانوں ہے ہیں سلوک کرتے چلے آرہے ہیں۔اگر اس عرصہ میں اس و حہ ہے فساد اور جھگڑا نہیں ہوا۔ بلکہ اس کی بجائے بیہ ہوا کہ کرو ڑوں روپیہ ہندوؤں کے گھر ملمانوں کے ہاں ہے پنچارہا۔ تواب اگر ان مسلمانوں کو جن کاخون چوس چوس کرہندوؤں نے کنگال کر دیا ہے۔ جن کی زمینس خود خرید لی ہیں اور جو قرض کے پنچے دیے ہوئے ہیں-الی گری ہوئی حالت میں یہ بتایا جائے کہ اس طرح کرو تو پیہ فساد کاموجب نس طرح ہو سکتا ہے۔ کیا ایک غریب اور مرنے کے کنارے پینچی ہوئی قوم کے لئے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی خاطرایے اموال کو بچانا ناجائز ہے۔ لیکن ایک مالدار قوم کے لئے اپنے فزانے بھرنے کے لئے میں بات جائز ہو جاتی ہے۔ کوئی عقل سے کام لے کر بتائے۔ مسلمانوں کو کھانے پینے کی چیزیں ہندوؤں سے نہ خریدنے کے لئے کہنے سے نساد نمیں طرح پیدا ہو سکتا ہے ۔ کرو ژوں روپیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر ہندوؤں کے گھروں میں چلا جائے۔ اور وہ مسلمانوں کے ہاتھ کی کی ہوئی چزیں نہ خریدیں تووہ فسادی نہیں بنتے۔ لیکن جب مسلمانوں کو ان کی گری ہوئی حالت کی وجہ سے بتایا جا آہے کہ تم بھی ایبای کروتو کهاجا تاہے فتنہ و نساد پھیلایا جا تاہے۔اگریہ فتنہ و نسادہ توہندو پہلے اے اپنے گھرسے کیوں دور نہیں کرتے۔ سب سے زیادہ حق انسان پر اس کی بھلائی کا ہو تاہے پھر کیوں مضمون نگار ماحب ہندوؤں میں تحریک نہیں کرتے کہ وہ مسلمانوں سے کھانے بینے کی چزیں خرید اکریں اگروہ ا بی قوم کو تو ہیہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں ہے چھوت اور زیادہ مختی کے ساتھ کرو- تو پھرمسلمان ہندوؤں ہے چھوت کرنے لگیں تو ان کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہو سکتا ہے۔ علاقہ ملکانہ میں آریوں نے جماروں اور دو سری اونی اقوام ہے کہا۔ ہم تہیں ہندو بنالیں گے تم صرف مسلمانوں سے چھوت حیمات شروع کردو-ان کے ہاتھ کی کوئی چیزنہ کھاؤ-اگر ہندو بھنگیوں اور چماروں کو میہ تعلیم دس تو اس سے فتنہ پیدا نہیں ہو تا۔ لیکن اگر مسلمانوں سے بیہ کماجائے کہ ہندوؤں کے ہاتھ کی چیزیں نہ خریدو تواس سے فتنہ پیدا ہو جا آہے۔ آخر کچھ توانصاف سے کام لینا چاہئے خواہ کوئی کتنا ہی تعصب میں مبتلا ہو۔اتنی موٹی بات تو ضرور سمجھ سکتاہے کہ ہندو جو ۲۴ کرو ڑ سمجھے جاتے ہیں- وہ تومسلمانوں ہے جو صرف سات کرو ڑہیں۔ چھوت چھات کریں تو کوئی فتنہ نہ ہواور چو ہڑوں جماروں ہے کہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھ کانہ کھاؤ تو نساد نہ ہو۔ سینکڑوں سالوں سے مسلمانوں کے ہاتھ کی چیز کو نایاک قرار دیں تو کوئی بد امنی نه ہو۔ لیکن اگر مسلمانوں کو ان کی مظلومی اور بے کسی کی حالت میں کہاجائے یہ تم بھی ہندوؤں کے ہاتھ کی چزیں نہ کھاؤ تو اس سے فتنہ پیدا ہو۔ اگر اس وجہ سے فتنہ پیدا ہو تا

ہے تو ہند د کیوں مسلمانوں سے چھوت چھات نہیں ترک کر دیتے۔اگر وہ ایباکر س تو میں ابھی اعلان کرنے کے لئے تیار ہوں۔ دو سرے مسلمان میری بات مانیں یا نہ مانیں احمدی ضرور مانیں گے کہ ہندوؤں سے کھانے پینے کی چیزیں خریدئے ہے پر ہیز نہ کریں۔ پس اگر ہندو مسلمانوں ہے ایسی چزیں خریدنے لگ جائیں۔ تو میں اس دن اپنی جماعت کو ان کی چزیں خریدنے کی اجازت دے دوں گا۔ دیکھو آسان بات ہے ہم اینے گھر پچھ ہندوؤں کی دعوت کرتے ہیں وہ کھاجا کیں۔ ہم اسی وقت ان کے ہاں کا کھانا کھانے کے لئے تار ہوں گے۔ ای طرح مسلمان دو کانداروں سے بندو کھانے پینے کی چیزیں خریدیں۔ ہم اسی وقت ان ہے خرید نا شروع کر دیں گے۔ لیکن اگر وہ ایبا نہیں کرتے اور پھرفساد ہو گاتوان کی طرف ہے ہی ہو گا۔ گرمیں کہتا ہوںا ہے فساد کی تعلیم قرار دینا غلطی ہے۔ سات سوسال کا تجربہ بتا آ ہے کہ ہندوؤں نے مسلمانوں سے چھوت جھات جاری رکھی۔ ان سے کھانے پینے کی چزیں نہیں خریدیں - مگر مسلمان ان سے نہیں لڑے - اب اگر مسلمان بھی ہندوؤں سے ایسی چزیں نہ لیں تو پھرہندو کیوں فساد کریں گے ۔غور تو کرو اگر مسلمان ہندوؤں ہے چزیں خرید ناچھوڑ دیں گے تو نساد کون کرے گا۔ بیہ نساد ہندوؤں ہی کی طرف ہے ہو سکتا ہے۔ سلمان جب ان کی دو کانوں پر جا کس گے ہی نہیں تو فساد کیا کریں گے۔ پس میں ہندوؤں ہے کہوں گا۔ بھائی! سات سو سال ہے تم نے ہم سے چھوت جھات کی اور ہماری چیزوں کو نایاک سمجھا مگر ہم نے فساد نہ کیا۔ اب اگر ہم بھی تم ہے نہ خریدیں تو تم کیوں فساد کرتے ہو۔او رابھی تو مسلمانوں نے اس پر عمل شروع ہی نہیں کیا۔ ہاری جماعت میں بھی اس کے متعلق سستی پائی جاتی ہے۔ اور دو سرول میں تو بہت ہی سستی ہے۔ تگریہ بات ہی غلط ہے کہ اس وجہ سے فساد پیدا ہو سکتا ہے۔ ۲۴ کرو ژبوہندو کملاتے یا سمجھ جاتے ہیںانہوں نے مسلمانوں سے سینکڑوں سال ہے نہ خریداتو باد نہ ہوا۔ اب مسلمانوں کے نہ خریدنے ہے کس طرح فساد ہو سکتا ہے۔ جن کے متعلق ہندو ا فسرول کی ربورٹوں اور سرکاری ربورٹوں سے ثابت ہے کہ صرف پنجاب میں ایک ارب کے قریب ان ہر قرضہ ہے۔ ایس حالت میں کیا مسلمانوں کو اپنی زندگی کی کوئی تدبیر نہیں کرنی چاہئے۔اور ہمیشہ کے لئے ہندوؤں کا ظلم برداشت کرتے رہنا چاہئے۔ تب امن قائم ہو سکے گا۔ میں بڑے زور اور دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس تجویز ہے کوئی فساد نہیں پیدا ہو سکتا۔اور جو مسلمان اس پر عمل نہیں کر تاوہ اپنی قوم پر بہت بڑا ظلم کر تاہے۔ ہاں جو ہندو ہمارے ہاتھ کی چیزیں کھالے ہم اس کے ہاتھ سے کھا سکتے ہیں۔ یہ اعلان کئے ہوئے دو تین سال ہو گئے ہیں۔ لیکن جو ہماری اشیاء کھا لیتے

ہیں ہم ان کی کھالیتے ہیں۔ اور اگریہ نہیں تو ہم بھی نہیں کھاستے۔ یہاں ایک ہندونے جھے کہا۔ ہیں آپ کی وعوت کرتا ہوں۔ ہیں نے کہا پہلے تم ہماری وعوت کھاؤ پھر ہیں تمہاری کھاؤں گا۔ ویکھو چوہڑوں جہاروں سے چھوت چھات نہیں کی جاتی۔ انہیں کہا جا تا ہے۔ تم مسلمانوں سے چھوت چھات کرو تو ہم تمہارے ہاتھ کا کھالیس گے۔ کیاوہ مسلمانوں سے زیادہ صاف و ستھرے ہوتے ہیں۔ نہیں صفائی کا کوئی سوال ہی نہیں۔ سوال تم ٹی اور تو ہی ہے۔ کہ اپنا گھر بھرنا ہے۔ بس اگر ہندوسیانے ہیں تو ہم بھی عقل کی بات کریں تو فساد کیوں پیدا ہو سکتا ہے۔ جو اس بات کو فساد کا موجب قرار دیتا ہیں تو ہم بھی عقل کی بات کریں تو فساد نگار کے تیوں اعزاض بالکل غلط ہیں۔ یہ غلط ہے کہ لا تھی رکھنے سے پیدا ہو تا ہے نہ تلوار اور بندوق رکھنے سے بیدا ہو تا ہے نہ تلوار اور بندوق رکھنے سے بیدا ہو تا ہے۔ ہتھیار رکھنے کی تعلیم مارے بزرگوں نے دی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے۔ دھرت عیسیٰ نے بھی اپنے پیروؤں سے کہا ہے۔ سکھوں کے گورو صاحب نے بھی اس کے متعلق تعلیم دی ہے۔ اور کوئی نہیں کہ سکتا کہ حضرت میں نیا گورو صاحب نے بھی اس کے متعلق تعلیم دی ہے۔ اور کوئی نہیں کہ سکتا کہ حضرت میں نیا قوم کی اظافی حالت کی در سی اور اصلاح کے لئے یہ تعلیم دی۔ اب کہاجا تا ہے کہ گور نہنٹ اسلمی تو می کا ظلاقی حالت کی در سی اور اصلاح کے لئے یہ تعلیم دی۔ اب کہاجا تا ہے کہ گور نہنٹ اسلمی متعلق تعلیم دی۔ اب کہاجا تا ہے کہ گور نہنٹ اسلمی متعلق تو کہا ہونی سے کس طرح پڑ سکتا ہے۔

ای طرح لوگوں کو تبلیغ کرنے کی تعلیم ہے۔ تمام بزرگ مسلمانوں کے انبیاء 'ہندوؤں کے رخی اور سکھوں کے گروای مشن کولے کردنیا میں آئے۔ اور اس پر عمل کرتے رہے۔ اگروہ فساد پھیلانے والے نہ تھے۔ تو میں ایسی تسلیم دینے ہے کس طرح فساد پھیلانے والا ہوگیا۔ ای طرح سے کمنا غلط ہے کہ میں نے مسلمانوں کو ہندوؤں سے بائیکاٹ کرنے کے لئے کما ہے۔ پس جو اعتراض کئے گئے ہیں۔ وہ درست نہیں ہیں۔ اگر کوئی دلیل سے ثابت کردے کہ میر باتیں فساد پیدا کرنے والی ہیں تو آج ہی انہیں واپس لینے کے لئے تیار ہوں۔ میں اللہ تعالی کا ہندہ ہوں۔ اگر اللہ تعالی کے نزدیک میرا یہ تعلیم دینا ظلم ہے تو انہیں ای وقت چھوڑنے کے لئے تیار ہوں۔ مگر میں یہ مانے کے لئے تیار ہوں۔ گرمیں سے مانے کے نزدیک میرا یہ تعلیم دینا ظلم ہے تو انہیں ای وقت چھوڑنے کے لئے تیار ہوں۔ مگر میں تو فساد پیدا ہو۔ کئی جس میں اپنی جماعت اور دو سرے مسلمانوں سے پھر کہتا ہوں کہ وہ ان مینوں باتوں پر نمایت آخر میں میں اپنی جماعت اور دو سرے مسلمانوں سے پھر کہتا ہوں کہ وہ ان مینوں باتوں پر نمایت یا بندی اور پہنگئی کے ساتھ عمل کریں۔ جماں قانو نامنع نہ ہو وہاں لوگ اپنے ہاتھ میں سونٹار کھیں۔

اسلام کی تبلغ ہر جگہ کریں۔ مگر جو ہندو ہم سے چھوت چھات کرتے ہیں ان سے جھوت چھات کریں۔ ان سے کھانے پینے کی چیزیں نہ خریدیں۔ ان کے ہاتھ کی بی ہوئی چیزیں نہ کھا کیں۔ ہاں جو ہندو ایسے ہوں۔ جو مسلمانوں سے اس قتم کی چیزیں خرید لیں ان سے پر ہیز نہیں کرنا چاہئے۔ یہ نمایت ضروری باتیں ہیں۔ ان کی طرف ہر مسلمان کو توجہ کرنی چاہئے۔

(الفضل ۱۹۲۷ جون ۱۹۳۷ء)

ك متى باب ٥ آيت ٩٩ نارتفد انديا بائيب سوسائى مزرا لورمطبوعه ١٨٥٠ء